١٨٥٤ وي جنگ آزادي ك در د انگیز تاریخی واقعات اورانگریز کے مظالم کی خونیں داشتان التورة الرهنان التي في كالم المناب م المناب م المناب من المناب من الماري رحمةُ الله تعالىٰ عَليبَه منترجم عرعبراك البخان سيرواني سترشاه تراك لحق ويجا دري

عهداء کی جنگ آزادی کے دردانگزار بی واقعات اورانگریز کے مظالم کی خونیں داستان التورة المنزية رهمة الله تعالى عليه 216 2/1/2/2 1/62 262

النه: بزم فادريك رَضوي وي

نام كتاب \_\_\_\_ باغى مندوستان دائنون ألموندين ) مصنفه \_\_\_ معنفه \_\_\_ معنفه مصنفه مصنفه مسترجم \_\_\_ مجد عبدالت المدخان سنيرواني ومتالله تقال عليا مسترجم \_\_\_ مجد عبدالت المدخان سنيرواني ومتالله تقال عليا المتمام \_\_\_ سيرستاه ترائب الحق قادرى

## المان كالمناح المان الما

خدنفیک پاک پبلیکشنن ، نزدایم الاهبید که کاردرکرافی یا

کتب دهنویک ، آدام باغ کرایی

کتب قادریک ، جائے نظامیہ لوماری دروازہ لاہور ، ک

کتب برکانتیک چشتیک دارالعلوم حن بالاحناف لاہور

ککتب ضکائیک ، بوہ رازار راولپنزلی

کنزالایکان اسلامی لا خبردی ، جائے مبی کنزالایکان

کنزالایکان اسلامی لا خبردی ، جائے مبی کنزالایکان

خوشیک همهریک اسلامی لا کبریری ، جائے مبی وزیر مهدریہ

کوشیک کتب وکیسٹ لا کبریری ، ها ، ای ، نیوکرایی

قاددیک رهنویک لا کبریری ، ها ، ای ، نیوکرایی

قاددیک رهنویک لا کبریری ، ها ، ای ، نیوکرایی

قاددیک رهنویک لا کبریری ، ها ، ای ، نیوکرایی

قاددیک رهنویک لا کبریری ، ها ، ای ، نیوکرایی

قاددیک رهنویک لا کبریری ، ها ، ای ، نیوکرایی

### لك الحمد يا الله والصلوة والسلام عليك يار سول الله

#### ييش لفظ

جب کوئی قوم خود فروشی و خود فراموشی کے مرض میں بسلاہ کو کر عیش و طرب کو اپنا شعار
بنالے اور شمشیر و سنال کی بجائے طاؤس و رباب کی خوگر ہوجائے تو اس کی تباهی و بربادی شروع
ہوجاتی ہے حاکم محکوم اور آقاغلام بنادیے جاتے ہیں پھر عظمت رفتہ حاصل کرنے کے لئے بیشمار
قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور اگر اس قوم میں جان کا نذر اند دینے والے سرفروش ند ہوں تو وہ قوم صفحتہ
صتی ہے حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی ہے ۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی مسلمان قوم کے جیالے
سرفرو شوں کی برطانوی تسلط کے خلاف جد و جمد کی داستان ہے جو انہوں نے اپنے ہوکی سرخی ہے رقم

جتگ آزادی میں صرف عام مسلمانوں نے ہی صد نہ لیا بلکہ اہلسنت کے مقتدر علما، و مشائخ نے بھی اس جدہ جبد آزادی میں اپنی جانمیں راہ خدامیں قربان کیں ان مجاھدین میں سب سے نامور بہتی علامہ فضل حق خرآبادی رحمتہ اللہ علیہ کی ہے جنہوں نے سب سے جبطے دھلی کی جامع مجد میں انگریزوں کے خالف جہاد کافتوی دیااس فتوے کے خالف جونے پر دبلی میں جزل بخت خان کی قیادت میں نو سے ہزار فوج جمع ہو گئی اور انگریزوں کے خلاف تملے شروع ہوگئے ۔ جنگ آزادی کی قیادت میں نو سے ہزار فوج جمع ہو گئی اور انگریزوں نے مقدمہ چلایا اور کلا پانی کی سزا دی چتا پئے آپ ختم ہوئی تو علامہ فضل حق خرآبادی پر انگریزوں نے مقدمہ چلایا اور کلا پانی کی سزا دی چتا پئے آپ نے باقی عمر جزائر انڈیمان میں ہنایت پر پیشائی اور تنگی میں گزاری و حال قبیر میں حی اپ نے کو کئے اور پنسل سے عربی میں ایک کمآب " باغئی ھندوستان " اور دو قصید سے تحریر کئے جن میں جنگ آزادی کے اسباب و حالات بیان کے ۱۲ حدم احمائی میں صدر الصدور سے عہد سے پر فائز ایک نامور شھادت نوش کیا۔ آپ کے والد علامہ فضل امام دبلی میں صدر الصدور سے عہد سے پر فائز ایک نامور عالم دین جو دائی جید عالم دین ہونے کے علاوہ الیے اہل قلم تھے کہ مرز اغالب جسے لوگ آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے ۔ (مقدمہ شرح دیوان غالب) آپ شاہ عبد القادر و شاہ عبد العزیز فرمائیں۔

جہادِ آزادی کے فتوے پر دسخظ کرنے والوں میں مفتی محمد صدرالدین آزردہ

صر الصدور (وصلی) بی شام تے اس جرم کی یاداش میں آپ کو سزا ہوتی جمل میں وع اور بانداد ضبط کرلی کئی مرزاغالب نے بھی ایک خطیں اس کاذکر کیا ہے۔ وحلی میں ناکای کے بعد جزل بخت خان این فوج کے عمراہ لکھنے جل گئے جہاں دلاور جنگ مولانا احمد الله شاہ مدرای انكريزوں كے خلاف بر سريكار تھے انگريز مؤر خين نے بھی دلاور جنگ كو "بہترين ساحى" كے لقب ے یاد کیا ہے۔ آگرہ اور کانیور میں انگریزے لانے کے بعد آپ لکھنو جہنے ، مرزا برجس قدر کو تخت نشین کرا کے مملانوں میں جذبہ جماد بیدار کیاغداروں کی ساز شوں سے لکھنے پر انگریز قابض ہوگئے مرآپ ناقابل تسخر عوم لے کر شاججانبور چہنے اور انگریزوں کامقابلہ کرتے ہوئے شھید ہوئے آپ کا جسم انگریزوں نے نکڑے نکڑے کرے جلادیا۔ باغی صندوستان میں علامہ خرآبادی نے آپ کو زبرہ ست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جماد کے فتوے کی تائید و تشبیر کرنے میں مولانا سيد كفايت على كافي مراد آبادى كابر اصه ب آپ نے بھی عملی طور ير جهاد ميں صد ليا۔ مراد آباد ميں انكريز كو شكست دى وحال اسلامي حكومت قائم بهوتى اور آپ صدر شريعت بنائے گئے جزل مونس جب مراد آباد پر تملہ آور ہواتو جہاد کرتے ہوئے گرفتار ہوئے سخت تشدد کے بعد اس عاشق رسول کو سرعام پھالسی دے دی گئی آپ جید عالم دین ہونے کے علاوہ نعت کو بھی تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں بریلوی رحمتہ اللہ علیہ آپ کو سلطان نعت کماکرتے تھے۔

مجاهدین تحریک آزادی میں اعلی صخرت بریلوی کے داد امولا ناشاہ رضاعلی خال بریلوی کا ایک نمایال مقام ہے \* 70 اھ میں جزل بخت خال کی سرکردگی میں مراد آباد پر تملہ میں شریک ہوئے جزل ھڈسن نے آپ کا سرقام کرنے کا انعام پانچ سو مقرد کیا تھا۔ برطانوی مؤرخ ڈاکٹر ملی سن کاھا ہے " بریلی میں جب لوگوں میں برطانوی حکام کے خلاف بورش پھیلی تو اس کے تمام تر ذمہ دار جزل بخت خال اور ان کے ساتھی مولوی شاہ رضاعلی ولد حافظ کاظم علی ھی تھے جو بریلی کے عوام کو بخت خال اور ان کے ساتھی مولوی شاہ رضاعلی ولد حافظ کاظم علی ھی تھے جو بریلی کے عوام کو برطانوی حکام کے خلاف اکسانے کے نہ صرف مجرم تھہرے بلکہ انہوں نے بریلی کے عوام کو برطانوی فوج کے خلاف اکسانے کے نہ صرف مجرم تھہرے بلکہ انہوں نے بریلی کے عوام کو برطانوی فوج کے خلاف مقابلہ کرنے پر بے حد اکسایا اگر مولوی رضاعلی لینے عقید تمثیر وں سمیت برطانوی فوج کے خلاف مقابلہ کرنے پر بے حد اکسایا اگر مولوی رضاعلی لینے عقید تمثیر وں سمیت برطانوی فوج کے خلاف مقابلہ کرنے پر بے حد اکسایا اگر مولوی رضاعلی لینے عقید تمثیر وں سمیت برطانوی فوج کے خلاف مقابلہ کرنے پر بے حد اکسایا اگر مولوی رضاعلی کی سخت برطانوی فوج کو آگ اور خون کادریا عبور کرنا پڑا بھر بھی بمشکل بریلی پر قبضہ کیا خراحت کی وجہ سے برطانوی فوج کو آگ اور خون کادریا عبور کرنا پڑا بھر بھی بمشکل بریلی پر قبضہ کیا ۔ (ریورٹ ان دی ھندص ۱۲۰ مطبع د حلی سال طبع ۱۸۹۵ء)

رو صیل کھنڈ بریلی مجاحدین کا احم مرکز تھا یہاں تحریک آزادی کے قائدین میں مولانا شاہ

رضاعلی خال کے علاوہ ایک احم نام مفتی عنایت احمد کا کوروی کا ہے جنہوں نے گئی معرکوں میں صد لیاآخر کار گرفتار ہوئے اور کالا پانی کی سزا پائی ۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کے فتویٰ جہاد پر جن علما، و مشائخ نے جہاد میں جام شہادت نوش کیاان میں خواجہ محراب شاہ قلندر علیہ الرحمتہ کا نام بھی سرفہرست ہے آپ ۱۲۳۳ھ میں اپنے مریدوں کے همراہ جہاد کرتے ہوئے گوالیار میں شھید ہوئے فواجہ قطب الدین چنی دھلی میں، منشی رمول بخش کا کوروی اودھ میں، بابالگاھی شاہ چنیع ٹی جھنگ میں، خواجہ منشی غلام حسین اور خواجہ سید عبدالنبی شاہ قادری ملمآن میں شھید ہوئے جب کہ بخت میں، خواجہ منشی غلام حسین اور خواجہ سید عبدالنبی شاہ قادری ملمآن میں شھید ہوئے جب کہ بخت خان کے ساتھی مخدوم شاہ محمد قادری علیہ الرحمتہ بدایوں میں لارڈ ھسٹنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے وان کے ساتھی مخدوم شاہ محمد قادری علیہ الرحمتہ بدایوں میں اللہ کے ان شیروں کی گرج نے آزادی کی ترب پیداکردی تھی اور انہی کی وجہ سے انگریزوں کو زبردست مزاحمت کا سامناکر نا پڑالیکن افسوس کہ تذکرہ نگاروں اور تاریخ کھنے والوں کی بے اعتبائیوں اور جانبداریوں نے ان در خضدہ سآروں کو بحر ظلمات کی تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ "غدر کے چند علما،" کا یہ اقتباس ملاحلہ ہو،

" هندوستان کی سیاسی تاریخ میں علما، کاجس قدر شاندار کارنامہ ہے اور جذبہ و طنیت کا مظاہرہ ہے اسکی مثال کسی دوسری جگہ نہیں طتی الیت انڈیا کمینی کے اقتدار اور انقلاب و ابتلا کے خلاف سب ہے پہلے علما، هی کی آواز مخالفت اٹھی انہی علماء میں سب ہے پہلا فرد جو سربکف میدان عمل میں آیا وہ ولاور جنگ مولانا شاہ احمد الله مدراسی تھاان کے همنوا کثیرالقدر علماء اٹھے جو ایک طرف درس و تدریس تصنیف و تالیف میں گئے ہوئے تق تو دوسری طرف ملی سیاست میں صد لے رہے تھے مگر افسوس کہ ان بزرگوں کے سیاسی حالات سے تذکرہ نوییوں نے جیشم بوشی کی "۔

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تخریک پاکستان کی بنیاد کا ۱۸۵ء میں علامہ فضل حق خیرآبادی ، مفتی عنایت احمد کاکوردی ، مولانا امام بخش صہبائی اور مولانا شاہ احمد الله مدراسی جسیے ہزاروں سرفروشانِ اسلام نے لینے ہوکی قربانیاں دے کرر کھ دی تھی لیکن افسوس صد افسوس کہ برطانوی سامراج کی بنیادیں ہلا دینے والے مجاهدوں کاذکر کرنے کے بجائے متعصب مؤرضین نے شاہ اسماعیل دھلوی کی نام بہاد تخریک جہاد کا بڑا چرچا کیا حالا نکہ خود مولوی عبیداللہ سندھی دیو بندی نے اسماعیل دھلوی کی جماعت مجاهدین کے بارے میں گواہی دی کہ میں ان کے پاس گیا" وھاں پہنچ کے اسماعیل دھلوی کی جماعت مجاهدین کے بارے میں گواہی دی کہ میں ان کے پاس گیا" وھاں پہنچ کی معلوم ہوا کہ وہ جماعت جو مجاهدین کے نام سے یاد کی جاتی ہے کس بری حالت میں ہے اور

بعض لوگ مولوی رشید گنگو جی دیو بندی کو بھی تحریک آزادی کا مجاھد گرد اختیاں حالانکہ ان کی سوانح تذکرہ الرشید ص ۵۵ پر ہے کہ ایک دفعہ مولانا گنگو جی مولانا نانو توی دفیرہ کا باغیوں کے (یعنی مجاھدین آزادی) ہے سامناہو گیا، "یہ نبرد آز ماجتھااپی سرکار (انگریز) کے مخالف باغیوں کے سلمنے ہے بھلگنے یا ہمٹ جانے والا نہ تھا اس لئے اٹل پہاڑی طرح پر اجماکر ڈٹ گیا اور سرکار (انگریز) پر جانٹاری کے لئے تیارہو گیا "نیزای سوانح میں ہے کہ جنگ آزادی کے بعد چند مفسدوں انگریز) پر جانٹاری کے لئے تیارہو گیا "نیزای سوانح میں ہے کہ جنگ آزادی کے بعد چند مفسدوں نے ان پر بھی بغاوت کا الزام لگایا لیکن مولوی گنگو جی مطمئن تھے بقول سوانح تگار "آپ کو ہِ استقلال بنے ہوئے خدا کے حکم پر راضی تھے اور مجھتے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما نبردار رحا ہوں تو جھوٹے الزام ہے میرا بال بھی بیکانہ ہوگا اور اگر مار ابھی گیا تو سرکار (انگریز) مالک ہے اے ہوں تو جھوٹے الزام ہے میرا بال بھی بیکانہ ہوگا اور اگر مار ابھی گیا تو سرکار (انگریز) مالک ہے اے اختیار ہے جو چاہے کرے " (تذکرۃ الرشید ص ۸۵)

غور فرملئے کہ یہی لوگ اہلسنت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار ملنے پر مشرک قرار دیتے ہیں لیکن یہاں تو مفتی اعظم دیو بند انگریز کے مالک و مختار ہونے کا خود اعلان کرر ہے ہیں ، ع اب کوئی بہلائے کہ ہم بہلائیں کیا! ان کے اس تاریخی اقرار نے ان کے انگریز ایجنٹ ہونے پر مہرتصدیق ثبت فرمادی ہے ۔ انصاف پسند اہل قلم سے گزارش ہے کہ دنیا پرست اور ابن الوقت لوگوں کو ہمرو بنا کر پیش کرنے کی بجائے جہاد آزادی کے حقیقی مجاحدین کے تذکروں کو صفحہ قرطاس کی زینت بنائیں کہ یہی حق و انصاف کا تقاضا ہے ۔

برم قادریہ رضویہ بطلِ حربت علامہ فضل حق خیر آبادی کی تصنیف الثورۃ الهندیہ کا اردو ترجمہ باغی مندوستان شائع کرنے کا اعزاز حاصل کررہی ہے امید ہے کہ آپ اے شرفِ قبولیت بخشیں گے۔ باری تعالیٰ بزم کے اراکین و معاونین کو جزائے خیر عطافر مائے آمین۔

انجنتير عبد المصطفىٰ قادرى رضوى

#### بسم الله الرحين

ہتام ختائیں اس خدائے برتر کے لئے ہیں، جس سے بغیر کسی ناامیدی کے محنت و

آزمائش، کہنگی و بوسیدگی اور غم و تکلیف سے نجات دینے کی بہت بڑی امید وابستہ ہے اور

جو اسے اس کے اعلیٰ نام سے پکارے اسے بہترین عطایا اور بے شمار نعمتیں عطافر مانے والا

ہے بالخصوص مظلوم و مصطری، اس کی مصیبتوں اور بیماریوں میں سننے والا ہے۔

سلام ہواس خو شرو، خو شخبری سنا نیوالے اور ڈرانے والے پر جس کی ہتام نبی نو ید

مسرت آمد سناتے آئے، بلاو و باء کے دور کرنے، دشمنوں کے ظلم کے پردے چاک کرنے

بڑی بد بختی اور سخت بیماری سے نجات دلانے کی، گہنگاروں اور سیہ کاروں کو اس کی

شفاعت سے بڑی امید ہے، سلام ہواس کی شریف و نجیب و کر یم اولا دپر، اور اس کے

عظیم المرتبہ، شدید ور حیم اصحاب پر خصوصاً پاکباز وصاف باطن خلفاء پر، اللہ کی رحمتیں

اور برکتیں ان سب پر نازل ہوں جب تک فرضے آسمان پر تسیح و تہلیل کرتے رہیں اور

کشتیاں سمندر میں ترتی رہیں۔

میری یہ کتاب ایک دل شکستہ، نقصان رسیدہ، حرت کشیدہ، اور مصیبت زدہ
انسان کی کتاب ہے، جو اب تھوڑی ہی تکلیف کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اپنے رب سے
جس پر سب کچھ آسان ہے، مصیبت سے نجات کا امیدوار ہے جو ابتدا، عمر سے عیش و
فراغت کی زندگی بسر کرنے کے باوجو و، اب مجبوس دام ظلم اور تباہ شدہ ہے، اور مقبول
دعاؤں کے ذریعہ خدا سے ازالہ کرب کا طالب ہے وہ بڑی مشکلات میں مبتلا اور ترشر و
ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار ہے۔ ان ظالموں نے اسے اچھے لباس سے معراکر کے غم و
حزن کی وادیوں اور الیے تنگ و تاریک قیدخانوں میں ڈالدیا ہے جو سیاہ فتنوں کے مرکز
ہیں، وہ مجبوس و حزیں، سخت دل، اپنے اور ظالم افراد پر نظر کرتے ہوئے اپن رہائی سے
مایوس ہے مگر اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہے۔ وہ ایک سیرھا سادھا، نرم خو اور

مريض وكردورموتي ويرويد فطرت كي قيدس بادر ظالم وجاير، بدخلق ويدكروار كے مظالم سے حران ورريشان ہے۔وہ آفت رسيدہ اليے مصائب ميں بسكا ہے جن كى مختوں تک قیاس کرنے والے کا قیاس نہیں کی سکتاور ایسا مصطرو محتاج ہے جو سخت عذاب واحتباس مي گرفتار بو چا ې ، وه سفيدرو ، ساه دل ، متلون مزاج ، تر شرو ، کني آنکھ، گندم کوں بال والوں کی قبد میں آجا ہے جس کا پناعمدہ لباس ایار کرموثااور ہفت الاده مناديا كيا ، جواس وقت بجور وعاج ، وادا اين رب او لگائے ، و نے باپ تام اعوہ واقربا، ے دور اور بہت دور ہے مدعی اور منازع کے بغراس پر فیصلہ صاور کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے ہمنشینوں اور خادموں کے سامنے شرمندہ ہے ، اس کے بازؤوں کو تخت تصادم ے کزور کر دیا گیا ہے ، وہ غمز دہ ، تنااور دور افتادہ ہے ، اے ای زمین وشیر ے جلاوطن اور اہل وعیال ہے دور کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا ظلم وستم، ظالم بد کیش نے روار کھا ہے۔اے اور اس کے اہل وعیال کو ای درندگی کی جھاڑی میں چھوڑ دیا ہے۔ اے قید کر کے ہر ممکن مصیت بہنجائی گئ ہے۔اس کا قصور صرف ایمان اور اسلام پر مصبوطی سے قائم رہنا اور علما، اسلام میں شمار ہونا ہے۔ اس سے ان ظالموں کا مقصد نشان درس و تدریس کو مٹانا اور علم کے جھنڈے کو نیجے گرانا ہے ۔وہ صفحات قرطاس ے بھی نام ونشان مٹانا چاہتے ہیں ۔ یہ سب کچھ اس حادثہ فاجعہ (انقلاب ۱۸۵۷ء) کی وجہ ے ہوا ہے جس نے آبادیوں کو ویران اور مصیبتوں کی شور زمین کو شاداب بنا دیا ہے جس سے عموں کے بادلوں سے کر گئی ہوئی بجلیاں مصیت زدگان وطن پر کریں اور ان پر بادشاہوں کو غلام وقبیری اور امراء کو محتاج و فقیر بنانے والی محتاجی و ناداری مسلط کر

یہ داستانِ الم اس طرح ہے کہ وہ برطانوی نصاریٰ جن کے دل ممالک ہند کے دیستات و بلاد پر قبضہ اور اس کے اطراف و اکناف وسرحدات پر تسلط کے بعد عداوت و کسنے سے بحرگئے تھے اور تمام ذی عرت اعیان کو ذلیل وخوار کرکے ان میں سے ایک کو

یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ سب لوگ انہی کی طرح ملحد و بے دین ہو کر ایک ہی ملت پرجمع ہوجائیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے ممآز فرقہ ندرہ سکے۔ انہوں نے اتھی طرح مجھ لیاتھا کہ مذہبی بنیاد پر حکمرانوں سے باشدوں کا اختکاف، تسلط وقبضہ کی راہ میں سنگ کراں ثابت ہوگا اور سلطنت میں انقلاب پیدا کر دے گا اس لنے پوری جانفشانی اور تدى كے ساتھ مذہب وطت كے مٹانے كے لئے طرح طرح كے مكروحيدے كام لينا شروع کیا۔ انہوں نے بچوں اور نافہموں کی تعلیم اور این زبان و دین کی تلقین کے لئے شہروں اور دیہات میں مدرے قائم کے بھلے زمانے کے علوم و معارف اور مدارس و مكاتب كے مثانے كى پورى كوشش كى -دوسرى تركيب يہ سوچى كد مخلف طبقوں پر قابو اس طرح عاصل کیاجائے کہ زمین ہندے غلہ کی پیدادار، کاشتکاروں سے لے کر نقد دام ادا کئے جائیں اور ان غریبوں کو خریدو فروخت کا کوئی حق نہ چھوڑا جائے ۔اس طرح بھاؤ ك كلان برحان اور منذيوں تك اجتاب ابني نے اور يہ جہنے نے كے خودى ذمه دار بن بینسی -اس کا مقصداس کے سواکھ نے تھا کہ خداک مخلوق مجور و معذور ہو کران کے قدموں پر آپڑے ۔ اور خوراک نہ ملنے پر ان نصاری اور ان کے اعوان وانصار کے ہر عكم ك تعميل اور بر مقصد ك تكميل كرے۔

ان ترکیبوں کے علاوہ ان کے دل میں اور بھی بہت سے مفاسد چھیے ہوئے تھے۔
مثلاً مسلمانوں کو نفتنہ کرانے سے روکنا، شریف و پردہ نشین خواتین کا پردہ ختم کر انا نیز
دوسرے احکام دین مبین کو مثاناو غیرہ ۔ اپنے مگر کی ابتدا، اس طرح کی کہ سب سے پہلے
اپنے ہندو مسلم لشکریوں کو ان کے رسوم واصول سے ہٹانے اور مذہب و عقائد سے گراہ

انہوں نے ہندو لشکریوں کو جو تعداد میں بہت زیادہ تھے گائے کی چربی اور مسلمان سپاہیوں کو جو تعواد میں تھے سؤر کی چربی جکھانے پر زور ڈالا ۔ یہ شرمناک روش دیھ کر دونوں فرقوں میں اضطراب پیدا ہو گیا اور اپنے اپنے غرب و احتماد کی حفاظت کی خاطران کی اطاعت و فر ہا نہرواری ہے منہ موڑ لیا ۔ ان کے اس اضطراب نے خرمنِ امن پرچنگاری کا کام گیا۔ گر دو نصاری کا قتل، ڈاکہ زنی ، ان کے سرداروں اور سپ طرمنِ امن پرچنگاری کا کام گیا۔ گر دو نصاری کا قتل ، ڈاکہ زنی ، ان کے سرداروں اور سپ سالاروں پر حملہ شروع کر دیا بعض لشکری حدے تجاوز کرگئے ۔ انہوں نے قسادت قلبی اور غور یوں کے قتل ہے بھی دریغ نے کیا ۔ اور شور یدہ سری کا انہتائی مظاہرہ کیا ، پھوں اور غور توں کے قتل ہے بھی دریغ نے کیا ۔ پھوٹے چھوٹے بچوں اور بے گناہ عور توں کی قتل وغار تگری ہے دسوائی و ذات کے مشخق بن بیٹھے ۔ پھر بتام باغی گردہ لشکریاں اپنی چھاؤنیوں سے اپنے افسروں سے نبٹنے کے بعد بھل کھڑے ہوئے ۔ مالموں اور عاکموں کے نظام درہم برہم ہوگئے ۔ راستوں کے امن میں خلل و فتور کناوی خدامیں فتنہ و فساداور دیہات و بلاد میں شور و شخب پھیل گیا ۔ طوفان خوادث جوش میں آگا۔

بہت سے کشکر شہر مشہور، بلد معمور، مسکن آل تیمور، وار السلطنت وہلی جا پہنچ، دہاں پہنچ کران سب نے الیے شخص کو سردار و پیٹوا بنالیا جو اس سے پہلے بھی ان کا آمر و حاکم (بہادر شاہ ظفر) تھا جس کے پاس اس کے ارکان دولت اور دزیر بھی تھے لیکن وہ خو د ضعیف، غمز دہ اور ناتجربہ کارتھا۔ عمر کی کافی مزلیں طے کرکے بڑھا ہے کی دادی میں قدم رکھ چکا تھا۔ اور بچ ہو تھے تو آمروها کم ہونے کے بجائے اپنی شریک حیات ( ملکہ زیشت رکھ چکا تھا۔ اور بچ ہو تھے تو آمروها کم ہونے کے بجائے اپنی شریک حیات ( ملکہ زیشت کل) اور دزیر ( عکیم احس اللہ خاں ) کا مامور و محکوم تھا۔ اس کا یہ وزیر جو حقیقت میں نصاریٰ کا کار پرداز اور ان کی مجبت میں غالی تھا۔ محم معنوں میں حاکم و دالی اور نصاریٰ نصاریٰ کا کار پرداز اور ان کی مجبت میں غالی تھا۔ محم معنوں میں حاکم و دالی اور نصاریٰ نصاریٰ کا کار پرداز اور ان کی مجبت میں غالی تھا۔ محم معنوں میں حاکم و دالی اور نصاریٰ نصاریٰ کا کار پرداز اور ان کی مجبت میں غالی تھا۔ محم معنوں میں حاکم و دالی اور نصاریٰ نصاریٰ کا کار پرداز اور ان کی مجبت میں غالی تھا۔ محم معنوں میں حاکم و دالی اور نصاریٰ نصاریٰ کا کار پرداز اور ان کی مجبت میں غالی تھا۔ محم معنوں میں حاکم و دالی اور نصاریٰ نصاریٰ کا کار پرداز اور ان کی مجبت میں غالی تھا۔ محم معنوں میں حاکم و دالی اور نصاریٰ نصاریٰ کا کار پرداز اور ان کی مجبت میں غالی تھا۔ محم معنوں میں حاکم و دالی اور نصاریٰ نصاریٰ کا کار پرداز اور ان کی محبت میں غالی تھا۔ محم معنوں میں حاکم و دالی اور نصاریٰ نے کہ کیا کے دی محبور کیا تھا کہ کی تھا۔

کے دشمنوں کا شدید ترین مخالف تھا۔ ہی اس آمرو حاکم کے اہل خاندان کا حال تھا، ان میں سے بعض (شہزادہ مرزا مغل وغیرہ) مقرب بارگاہ اور رازدار بھی تھے ۔۔۔ سب کے سب جو جی چاہیا تھا کرتے تھے ۔ اپن آرا۔ پر عمل پیرا ہوتے تھے لین اس کی اطاعت کا دم بجرتے تھے ۔ اور وہ مردار الیماضعیف الرائے ناتجربہ کارتھا کہ کچھ جانتا ہی نہ تھا۔ اس سے بجیب بح کتیں مرزد ہوتی تھیں کوئی کام اپن رائے سے نہ کرسکتا تھا، نہ اچھا برا سمجھنے کی علیب حرکتیں مرزد ہوتی تھیں کوئی کام اپن رائے سے نہ کرسکتا تھا، نہ اچھا برا سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، نہ کسی کو خفیہ یا علی الاعلان کوئی حکم دے سکتا تھا، نہ کسی کو نفع و ضررہ بہنچانے کی طاقت رکھتا تھا، نہ کسی کو نفع و ضررہ بہنچانے کی طاقت رکھتا تھا۔

یہ سب کچے ہو ہی رہاتھا کہ بعض شہر و دیہہ ہے بہادر مسلمانوں کی ایک جماعت (مولوی ابو سعید وغیرہ) علماء اور ائمہ اجہمادے جہادے وجوب کا فتویٰ لے کر جدال و قتال کے لئے ایھ کھڑی ہوئی ۔ اوھراس ناتجربہ کار سردار نے لینے بعض ناعاقبت اندلیش، فتال کے لئے ایھ کھڑی ہوئی ۔ اوھراس ناتجربہ کار سرطان وغیرہ) کو امیر لشکر بنادیا، یہ وقوف، خائن اور بزدل اولاد (مرزا مغل و خفر سلطان وغیرہ) کو امیر لشکر بنادیا، یہ لوگ دیا متعاد وہ سے منتفر تھے۔ انہیں نے تو میدان کارزار ہی ہے کبھی واسطہ پڑا کو دیا میتار عقلمندوں سے منتفر تھے۔ انہیں نے تو میدان کارزار ہی ہے کبھی واسطہ پڑا تھا اور نہ کبھی شمشیرزنی اور نیزہ بازی کا ہی موقعہ ہوا تھا ۔ انہوں نے بازاری لوگوں کو اپنا ہم نشین و جلیس بنالیا، اس طرح یہ ناآزمودہ کارآرام طلبی، اسراف پیجا اور فستی و فجور میں جنالیا، اس طرح یہ ناآزمودہ کارآرام طلبی، اسراف پیجا اور فستی و فجور میں جنالیا ہوگئے۔

وہ تنگدستہ ویکے تھے بچر الدارہ و گئے جب الدارہ و گئے تو عیش پرستیوں میں پو گئے لوگوں ہے ، لشکروں کے سازوسامان کے بہانے ہے کافی مقدار میں مال جمع کرتے تھے اوراس میں ہے ایک سکہ بھی کسی لشکری پر خرج نہ کرتے تھے جو کچے وصول کرتے تھے ، خود کھاجاتے تھے سہاں تک بھی غنیمت تھالیکن ان کو تو زنانِ فاحشہ و تباہ کار نے طلابے کی قیادت اور کنیزوں کی شب باشی نے لشکروں کے ساتھ رات کوچلنے سے روک دیا اور آلات عیش و طرب نے آرام طلبی میں ڈال کر مقدمتہ الجیش ہے بھی پیچے کر دیا ان کو دولوں میں نامردی اور ذلیل اندیشہ بیٹھ گیا، ای نے ان کو وسط لشکر میں ثابت قدمی

ے روکا ہوئی قسمت نے مینے ہے اور آلماد و تو نگری نے میروے بالار کھا ، ان کے خوشاہ کی اور بازاری ہم صحبتوں نے ساقہ (پچھلادستہ) ہے بھی علیحدہ رکھا۔ایسا ہی ہوا کر تا ہے جب کسی نااہل کو کوئی بڑا کام سرد کیا جا تا ہے اور کمزور پر بھاری بوجھ لادا جا تا ہے۔وہ رات مو کر اور دن بد مست ہو کر گزارتے ، جب بیدار وہشیار ہوتے تو غافل و حران بھرتے۔

توبت به اینجارسید که نصاری کالشکران برآگر نوث پراسایک بلندههاای برجرم كر شهر كارخ كرويا - شهر كامحاصره كرك خندتس كھود ڈالس ، پہاڑى پر توپيں اور مجنيقيں نصب کرے شہریناہ اور مکانات پر گولہ باری شروع کردی ۔ ایسا معلوم ہو یا تھا کہ بجلیاں اور تارے نوٹ نوٹ کر عمار توں پر گررے ہیں ۔ ہندوساتیوں کا برسر پیکار اور باغی لشکر مختلف نولیوں میں تقسیم تھا، بعض گردہ کا کوئی جنرل ہی شر تھا، بعض کو جائے یناہ بھی میرنہ تھی، بعض کی طاقت فقروفاقہ نے سلب کر کے ہاتھ یاؤں توڑ کر بٹھا دیا تھا کھے تھوڑا سامال غنیمت ہاتھ لگنے ہے بے نیاز ہو گئے تھے ، کھے ترسان ولرزاں قلب کے ساتھ بھاگ چوٹے تھے، بعض طغیان وسرکشی سے بدکار عورتوں پر قبضہ جما بیٹھے، بعض نے میدان جهاد کے شک و سخت نوجی کردے جہن کر صفوف بحلک میں واخل بونے کو براجانا، صرف ایک گروہ نصاری کا جو اب دیتے ہوئے بہادری سے لڑتا رہا۔ نصاری جب لاتے لاتے تھک گئے اور پست ہو گئے تو عربی مندوؤں سے مدوو معاونت کے طالب ہونے ۔ ہندوں نے کثیر لشکر اور سازوسامان حرب سے تھوڑی می مدت میں یے دریے مدد کی، حب تو نصاری نے سخت لڑائی ٹھان دی اور اس پہاڑی پر بہت سالشکر اور مدوگار و معاون جمع کر لئے ۔ ان لشکریوں میں گورے منے کروہ بھی تھے اور ذلیل ترین ہندواجر بھی اور وہ بدیخت و بد کیش مسلمان بھی جو ایمان کے بعد تصاریٰ کی محبت ين عربي وكرلية دين كورت كون كي بالعوض في على تعد

- ہزاروں شہری بھی نصاریٰ کی مجبت کادم نیرنے لگے اور متام بندوان کے ساتھ

ہوگئے مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے ، ایک گروہ تو ان اغیر ملیوں اکا جاتی وشمن تھا ، ووسرا کرده ان کی مجت میں اس درجہ غلور کھیا تھا کہ اس نے ہندوستانی تھی کی بریادی ، عابدین کی شوکت ووقار کی خواری اور ان کے قلع وقع کرنے میں مگروحیدے کوئی کس نه انهار کھی تھی، ان کے اندر افتراق وانتقاق پھیلانا ان کا دلجیپ مشخلہ تھا۔ پھر تو تصاری شہر اور اس کے پھامکوں ، در بانوں اور محافظوں پر حملہ کرنے لگے اوح جماعت محاہدین اور نظریوں کے ایک بہادر گروہ نے ان کے حملوں کو روکنا اور ان کے مقاصد میں حائل ہونا اپنے لئے اہم ترین فرض قرار دیا۔ دن رات پیدل اور سوار داد شجاعت دیے گے۔ جار مہینے ( سی ۱۸۵۷ء سے سمر ۱۸۵۷ء) تک مواتر جنگ ہوتی ری ، وشمن اس مدت میں کشرلاؤلشکر اور سازوسامان کے باوجودشہر میں داخل نہ ہو سکا ۔جب بھی حملہ کرتے تھے رو کے جاتے تھے ، بہاور اور تکہبان غازی بڑے زور خورے یلغار کو روک رہے تھے ، مدافعت ومبارزت میں خوب خوب جو ہر د کھارے تھے۔مقالم جس ثابت قدم تھے اور ہر پیشقدی کرنے والے پرآگے بڑھ کر حملہ آور تھے۔ان میں سے بہت سے جام شہادت یی کر سعادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے بے شک " نیکو کاروں کے لئے بہشت، وریں اور اس سے بڑھ چڑھ کر بھی تعمیں ہیں "۔

اب مجاہدین کی ایک مختفر جماعت باتی رہ گئی جو بھوک پیاس برداشت کر کے رات گذارتی اور صح بہوتے ہی دشمن کے مقابلہ پر ڈٹ کر نبردآز ما ہوتی ۔ لشکریوں کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر یہی شہر پناہ کی حفاظت اور شہری سرحدات کی نگہداشت کرتی ۔ بدقسمتی ہے ایک شب کو پہاڑی کی محاذی کمین گاہ پرایک عیش پرست، بزدل اور کسل مند جماعت مقرد کر دی گئی وہ اپنے ہتھیارا تارکر آرام کی نیند سو گئی ، دشمن نے موقعہ غنیمت بھی کر شبخون مارا اور ہتھیاروں پر قبضہ کر کے اسے قیامت تک کے لئے سلادیا۔ جب نصاریٰ نے اس کمین گاہ پرقضہ کر لیا تو بہت ہی تو پیں اور منجنیقیں نزدیک سلادیا۔ جب نصاریٰ نے اس کمین گاہ پر قبضہ کر لیا تو بہت می تو پیں اور منجنیقیں نزدیک ترین شہر پناہ اور قریب ترین برج پران کے گرانے اور محاذی پھائک کھولئے کے لئے لگا

ویں اور ون رات گو پھنوں اور بندوقوں ہے گولیوں کا سنے برسانا شرون کر دیا جس ہے شہر پناہ کی دیوار اور برجوں میں شگاف پڑگئے ، چھاٹک کر پڑا اور امیدوں کے رشتے ہاتھ سے چھوٹ گئے ، حائل پر دہ در میان ہے ایھ گیا ، کوئی لشکری اٹھنے بیٹنے کی وہاں قدرت نہ رکھنا تھا نہ دیوار پر چڑھ کر جھاٹک سکتا تھا ، جو جھاٹکنا تھا گولی کا نشانہ بن کر خندق میں جا پڑتا تھا۔

اب نصاریٰ نے یہ چال چلی کہ ایک لفتکر دوسرے دروازے کی طرف روانہ کیا تا کہ دوسری طرف ہے جملہ محوس کیاجائے سید دیکھ کر مجاہدین اور لفتگر ہوں کا گروہ ادھر متوجہ ہوگیا اور وشمن کا نکر نہ تجھتے ہوئے دہاں مدافعت میں مشغول ہوگیا ۔ یہ موقعہ پاکر نصاریٰ اور ان کا لفتگر ای گرے ہوئے بھائک ، ٹوٹی ہوئی دیوار، اور مہندم برج ہوائل فیار نصاریٰ اور ان کا لفتگر ای گرے ہوئے مراحم ومدافع نہیں ملا ۔ پس وہ مگاش کرے ان لوگوں داخل شہر ہوگئے، وہاں انہیں کوئی مزاحم ومدافع نہیں ملا ۔ پس وہ مگاش کرے ان لوگوں کے گھروں میں چھتے گئے جو جہلے ہی ہان کے محاون و مددگار بن چکے تھے ۔ انہوں نے فوراً ان کی حفاظت کا گھروں میں اضطام کیا اور جلد جلد جہلے سے حیار شدہ ضیافت سے نوازا ۔ انہیں خوب پیٹ بھر کر گوشت اور دودھ کھلا یا پلایا اور متام ضرورت کی چیزیں نوازا ۔ انہیں خوب پیٹ بھر کر گوشت اور دودھ کھلا یا پلایا اور متام ضرورت کی چیزیں مہیا کیں ۔ مکانوں کے دروازے بند کرکے دیواروں میں دوزن کر دینے تاکہ جو باغی اوح مہیا کیں ہر کوئی طاری کے دیواروں میں دوزن کر دینے تاکہ جو باغی اوح مہیا کیں ہوگئا کے بندوق کیا کہاں پر کوئی قابو نہ چھتا تھا۔

وہ فرصت کے منظر رہتے تھے کہ موقعہ پاکر اپنے دوستوں کے گھروں کی طرح دوسرے گھروں میں بھی پہنچکر انہیں شب وروز کی آرام گاہ بنائیں لیکن وہ لعنتی جب بھی نظمے بکو کر قبل کر دیے جاتے ۔اس لئے جہاں ان کو مقابلہ کا اندیشہ ہوتا وہاں بہت کم نظمے بکو کر قبل کر دیے جاتے ۔اس لئے جہاں ان کو مقابلہ کا اندیشہ ہوتا وہاں بہت کم نظمے ،اس کے باوجو دانہیں پہاڑی سے مسلسل مدد کہنے رہی تھی اور ہر عیسائی دوست ہندو ان کی مدد میں پیش بیش تھا۔ بڑی مصیبت یہ آبڑی تھی کہ شہر میں نہ کوئی جائے پناہ رہی میں اور نہ حاکم ہی رہاتھا کیونکہ حاکم (بادشاہ) اپنے اہل وعیال کو لے کر شہر سے تین میل میں اور نہ حاکم ہی رہاتھا کیونکہ حاکم (بادشاہ) اپنے اہل وعیال کو لے کر شہر سے تین میل

دور مقبرہ استمرہ ہمایوں) میں جا جگا تھا دہ دراسل اپنی بنگیم اور خائن دزیر کا مطبع تھا، جس نے کذب د بہتان سے کام لے کر دھو کے میں ڈال رکھا تھا۔ اس نے یہ گہر کر بادشاہ کو پھسلایا تھا کہ نصاریٰ قابض ہونے کے بعد اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اس کو بزرگی و سرداری بخش دیں گے وہ فریب خور دہ ان شیطانی وعدوں اور ابلیسی آرڈوں پر خوش تھا، بادشاہ کے ساتھ اس کے تنام اسراء و متحلقین بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر، گھروں میں مال و مستاع چھوڑ کر چلے گئے تھے۔

ان سب کے شہر چھوڑ کر ملے جانے سے شہر اوں پر سرا میکی ورعب طاری ہوجانا قدرتی امرتھام عوب و مناثر لوگ بھی مکان چھوڑ بھا گے۔جب شیرے مکان ملینوں سے خالی ہو گئے تو نصاری اور ان کالشکر ان میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے مال و ممآح لوشا، باقی ماندہ ضعیوں، پیوں اور عور توں کو قتل کر ناشروع کیا۔ ہمادران شہر میں ہے ایک مجی الیان بچاتھا جو ان کا کسی اعتبارے مقابلہ کر سکتا۔ باغی لشکروں میں سے بعض تو نصاریٰ کے قبفہ سے پہلے ہی بھاگ گئے، بعض قبضہ کے بعد تابت قدم ندرہ سے ، بعض کی بارشہر میں مصروف کار رازرہ کر بے دم ہو سے تھے ،اب بنیوں اور دوسرے ہندوں نے جو نصاریٰ کے دوست تھے اور بادشاہ کے ان کارپردازوں (مرزاالی بخش وغیرہ ) نے جو مجاہد کروہ کے وشمن تھے، الیم عربیر سوتی جس سے شہریوں اور شکریوں کو ہلاک كر سكيس ، انہوں نے وہ سب غلہ جو بنيوں كے پاس تھا، چھپا ديا اور ديمات و قصبات سے جوان کے پاس اناج آبار ہاتھاوہ روک دیا، یہ تدبیر کار کر ہوئی کشکری اور شہری بھوک، بیاس ، سوزش اور بے چین سے دن رات گذارنے لگے اور بالاخ بجور و پرایشان ہو کر بھاگ چھوٹے، پھر تو نصاریٰ نے شہر کے پھاٹک، شہریناہ، قلعہ، بازار اور مکانوں پر مکمل

اس وقت دہلی میں میرے اکثراہل وعیال (مولوی شمس الحق اور ان کی والدہ وغیرہ) موجود تھے اور تجے بلایا بھی گیا تھا، ساتھ ہی فلاح و کامیابی ، کشائش و شادمانی کی

اسید بھی تھی ، جو کچہ ہونے والا تھا وہ تو بہتے ہی مقدر ہو چکا تھا میں نے دہلی کا درج کر دیا۔
دہاں انتی کر اہل و میال ہے طا، اپنی عقل اور فہم سے مطابق لو گوں کو اپن دائے اور
صفورہ ہے آگاہ کیا لیکن نہ امہوں نے میرا مشورہ قبول کیا اور نہ میری بات مائی ۔ جب
نسادیٰ کا شہریر انجی طرح قبضہ ہو گیا اور کوئی لشکری و شہری باتی نہ رہا، غلہ اور پائی
و شمنوں کے ظلم واستبداو کی وجہ ہو گیا اور کوئی لشکری اور اس مالت میں گذار کر
اپنی عزیز ترین متاع کیا ہیں ، مال واساب چھوڑ کر (باد برواری کا انتظام نہ ہو سکنے کی وجہ
اپنی عزیز ترین متاع کیا ہیں ، مال واساب چھوڑ کر (باد برواری کا انتظام نہ ہو سکنے کی وجہ
دولت پر سفید رو لشکریوں کے ذریعہ قابض ہو کر نصاریٰ کی تمام تر تو جہ ، باوشاہ اور اس
کے بیٹوں اور ہو توں کے پکڑنے کی طرف میڈول ہوئی سان سب نے اب جک اپنا مستقر
مقبرہ ) نہ چھوڑ اتھا، تقدیر الیٰ نے ویس برقرار رکھا تھا۔ انہیں لینے جھوٹے اور مکار وزیر
کی کذب بیانی پر اعتباد تھا۔ وہ اس مقبرہ میں بڑے خوش اور مگن تھے ، مخدوم ہے ہوئے
دن گذار رہے تھے۔

اس فریب خوردگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسرت کشیدہ، دل تبیدہ، بیٹوں اور پو توں کو کسی سردار کے ساتھ پابز نجیر شہر کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں بیٹوں اور پو توں کو کسی سردار (مجہد من ) نے بندوق کا نشانہ بنایا، وحزوہیں پھینک کر سروں کو خوان میں لگا کہ بادشاہ کے سامنے تحظ بیش کیا بھران سروں کو بھی کیل کر پھینک دیا۔ بادشاہ کو گورے منہ، سیاہ دل، گندی بال اور کنی آنکھ والوں کی حراست میں سوئی کے سوراخ سے بھی حگ سیاہ دل، گندی بال اور کنی آنکھ والوں کی حراست میں سوئی کے سوراخ سے بھی حگ کو تھی دلو تھی مردیا۔ بھراس و سیع ملک سے شکال کر دور دراز جویرہ (رکون) میں بہنچادیا۔ بادشاہ کے ساتھ اس بیگم کو بھی روانہ کیا گیاجو نصاریٰ کی اس وقت بھی مطیع و بہنچادیا۔ بادشاہ کے ساتھ اس بیگم کو بھی روانہ کیا گیاجو نصاریٰ کی اس وقت بھی مطیع و دوست تھی جبکہ وہ حقیقت میں ملکہ تھی۔ وہ اپنی آرزوں (بیٹے کو جانشین بنانے) میں دوست تھی جبکہ وہ حقیقت میں ملکہ تھی۔ وہ اپنی آرزوں (بیٹے کو جانشین بنانے) میں ناکام رہی ، اس کا جمع کر دہ مال بھی پھین لیا گیا۔ وہ زیئت (زیئت محل اس ملکہ کانام تھا)

اس کی گردن مار دی جاتی یا بھانسی دی جاتی جسیا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی عمل کیا گیاان کمزوروں میں ہے وہی نی سکاجورات میں چھپ کریاون میں نظریں ، پچا کر تیزی سے بھاگ گیا۔اورالیے خوش نصیب بہت کم تھے۔

مجر نصاری نے شہر کے گردو تواج کے رہیوں اور سرداروں کو قبل کرتا ، ان کی جائداد، عمارتیں، مولیتی ، مال و ستاع، ہاتھی، گھوڑے ، اونٹ اور ہتھیاروں وغیرہ کو لو شاخروع كيا-اى پراكتفاء نه كيا بلكه ان كے اہل وعيال كو بھی قبل كر دالا حالاتك يہ سب رعایا بن علیے تھے اور ڈریالا کے سے فرما نبردار بن بی جاتے انہوں نے متام راستوں پر چوكياں بھا ديں ماكہ بھاكنے والوں كو مكر لكر لايا جائے ہزاروں بھاكنے والوں مي تھوڑے ہی نے یانے ، باتی سب پکڑے گئے۔ان لو کوں کے یاس جو کھے جاندی سونا نکلتا الله تووہ چین لیتے ، پرچادر ، تہ بند ، قمض ، یاجامہ جو کچے ہاتھ لگتانہ چوڑتے ۔اس کے بعد افسروں کے پاس پہنچا دیتے ، وہ ان کے لئے قبل یا پھانسی کی سزا کا فیصلہ کرتے ، جوان ، بوڑھا، شریف ، اور رذیل سب کے ساتھ یہی سلوک ہو تا۔اس طرح بھانسی یانے والوں اور قبل ہونے والوں کی تعداد ہزار ہاتک کئے گئے۔ظالموں کے ظلم کا شکار اکثرو بیٹیز مسلمان تھے۔ہندوؤں میں سے صرف وہ مارے گئے جن کے متعلق وشمن و معاند ہونے کا لیقین تھا، اور مسلمانوں میں سے فقط وہ نے سکے جو کسی مذکسی طرح وہاں سے بجرت كركئے تھے يا وہ جو تصاريٰ كے ناصراور لينے دين و مذہب ميں قاصر تھے، يا وہ جوان کے جاسوس اور اللہ کی رحمت سے مایدس تھے اتھیں میں سے بادشاہ کاوہ عامل احکیم احس الله خاں) بھی تھا جس نے تصاریٰ کو مسلط کرے حاکم بنایا تھا لیکن اے امیدوں کی محرومی اور ناکای کی حسرت کاعم اٹھانا پڑا، اس کاحال متغیر ہو گیا، زمانے میں دلیل وخوار ہو کر جیا، دنیااور آخرت دونوں جگہ نقصان میں رہااور یہی کھلا ہوانقصان ہے۔

ادحر نصاریٰ نے ماتحت ہندور ؤساء کے پاس پیغام بھیجا کہ جو شخص بھی حمہارے علاقہ میں سے گذرے اے بکڑالیاجائے ان بداطوار دن نے کافی تعداد میں مسافروں اور

مهاجروں کو بگر کر نصرائی سرداروں کے پاس بہنچا دیا۔ان ظالموں نے ب کو بار ڈالا، نے

کو فی عالی غاندان فروڈ کا سکانہ کسی اونی انسان کو چھٹکار انسیب ہوا۔ پر اطراف و آکناف
ملک میں لشکر بھیج جنہوں نے قتل دغارت گری کی انتہا کر دی۔اس ابسکا۔ مقیم میں پردہ
نشین خواتین پیدل فکل کھڑی ہوئیں،ان میں بوڑمی اور عمر رسیدہ بھی تھیں جو تھک کر
عاجزہو گئیں بہت می خوف کی وجہ سے جان دے بیٹھیں۔اور پچاسیوں عفت و عصمت
کی بتا پر دوب کر مرگئیں، اکثر بگر کر قبیدی بنالی گئیں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں
بسکا ہوگئیں، کچھ کو بعض رویاوں نے لونڈیاں بنالیا اور بعض چھ کھوں کے بالعوض یک بنگارہ وگئیں، بہت می ایسی غائب ہوئیں کے
والی گئیں، بہت می ایسی عارم کھوان کا تیے ہی جل سکا۔

ہڑاروں عورتیں اپنے سرپرستوں، شوہروں، باپوں، بیٹوں اور بھائیوں سے بعدا کردی گئیں جب کہ وہ ایسی مصیب کا زہائے تھاجو قیامت کا منظر پیش کر رہاتھا کہ اس ون انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی، اولا داور اہل خاندان سے بھاگا نظر آئے گا۔ بہت ہی جس کی سہاگن عورتیں شام کو بیوہ بن گئیں اور شب کو آغوش پر رمیں سونے والے بچ سے کو یتیم ہو کر اٹھ، کتنی ہی عورتیں اپن اولا دوغیرہ کے غم میں گربے و زاری کرتی تھیں اور کتنے مردوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری تھا، شہر چشیل میدان اور بے آب و گیاہ جنگل بن گیا تھا اور شہری تباہ و برباد و منتشر ہوگئے تھے۔ اس کے بعد نصاریٰ کی توجہ مشرق شہروں اور دہمات کی طرف میڈول ہوئی وہاں بھی بڑا فساد مچایا، فساد کا یا، غار تگری اور پھانسی کا بازار گرم کر دیا، بے شمار مرواور پردہ نشین مستورات موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور سینکڑوں، ہزاروں رعایا کے آدمی بارڈالے گئے۔

میرا کیا پوچھنا، میں اپنے وطن مالوف (خیر آباد) کی طرف حلا جارہا تھا۔ راستہ خوفناک اور ربگذار اندوہناک تھا۔ میرے اور وطن کے در میان کئی خوف و خطرہ سے بجری ہوئی مزلیں تھیں۔نصاریٰ اور ان کالشکر دن رات مگاش و تحجیس میں سرگرداں بجری ہوئی مزلیں تھیں۔نصاریٰ اور ان کالشکر دن رات مگاش و تحجیس میں سرگرداں

رہا ۔ جانوں کو مسافروں کے مار والے ، فررانے ، لونے ذاکہ والے کی تھلی چھنی دے دی گئی تھی ۔ انہوں نے سارے ناکے بند کر رکھے تھے اور کسی گھاٹ پر کوئی کشتی یا ناؤ بحک یہ چھوڑی تھی ، کشتیوں کو بھاڑ ڈالئے ۔ ملاحوں کو روک دیا تھا آگ کوئی سیاح یا کوئی مسافر کسی وقت بھی اوھرے گذر نہ سکے ۔ خدائے مالک الملک نے تھے اور میرے متعلقین کو ہر مصیب وہلاکت سے محفوظ رکھ کر پل اور کشتی گی مدد کے بغیر دریاؤں اور نہروں کو عبور کرائے نجات دی اور ہم سب کو آفات مسافات ، مہالک مسالک ، حوادث راہ ، اور مصائب گذرگاہ سے محفوظ و مامون رکھا اور ویا پر بیشمار رحمت کے ساتھ جمیں اپنے جوار و دیا راہ بار ورشت دارتک جہنچایا۔ ہم خدائی اس بے پناہ عنایت اور متام آفات سے ویار اور احباب ورشتہ دارتک جہنچایا۔ ہم خدائی اس بے پناہ عنایت اور متام آفات سے ویار اور احباب ورشتہ دارتک جہنچایا۔ ہم خدائی اس بے پناہ عنایت اور متام آفات سے حفاظت پراس کاشکر بجالائے ۔

نصاری کے باقی گروہوں اور ہمارے نواح محمد دلشکروں نے اپنے سابق معرول والی ( واجد علی شاہ اختر ) گی ایک بنگیم ( معزت محل ) اور اس کے ایک ناتجر ہے گار اور نا مجھ لاک ( برجیس تھر ) گو امیر و حاکم بنا ڈالا سنساری نے اس والی ہے اس کا ملک اور نامجھ لاک ( برجیس تھر ) گو امیر و حاکم بنا ڈالا سنساری نے اس والی ہے اس کا ملک محتل ایا تھا م علی ہے غافل ، عقل و خرد ہے بیگانا وہ بنا والی قلامی تھا۔ میش و طرب میں مہمک ، انتظام علی ہے غافل ، عقل و خرد ہے بیگانا وہ بنا اور نقض عہد و بیشات میں یگانے تھا۔ نصاری کی عملداری ختم ہونے پر وہ ملک مالک بن گئی ساس کا لاکا چھوٹا، ناتج ہے کاد ، ناز پروردہ ، ہم بینوں کے ساتھ کھیلنے والا ، اور وشمن سے لاہرواہ تھا ہے بیرامور مملک ، اجراء احکام اور قیادت فوج کی صلاحیت نہ رکھتا تھا۔ اس کے احمیان سلطنت اور ارکان وولت سب کے سب نااہل ، سست ، بزول ، احمق ، خاتن اور فیرویا تعدار تھے ساکٹر ڈلیل اور بعض بندگان ورتے سابنل ، سست ، بزول ، احمق ، خاتن اور فیرویا تعدار تھے ساکٹر ڈلیل اور بعض بندگان ورتے سان میں بے وقوف میش پرست ، نادان ، بلند آواز ، سست ، منافق چرب زبان ، ڈلیل ، غلام زادہ ، حیران و پریشن کے ۔ بعض ایسے بھاگنے والے مدیر تھے کہ ان کی تدبیر ، تباہی و بربادی وادبار کی وادبار کی

طرف پجاتی تھی اور صاحب نظرافراد کو حبرت سے بخیب بخیب مناظر د کھاتی تھی ۔ان میں ے اکثر نصاریٰ کے معاون و مدوگار اور محب وفاشعار تھے اور یہ سب کے سب وشمن کی ہلاکت خیرتد ہیروں سے ناواقف اور ان کی مصلحت اندیشی سے بے خبر تھے۔ انساری اپنے بچوں اور عورتوں کے ساتھ شہر (لکھتے) میں محصور مگر مخالف گروہ ی ناقص تد بیروں کی وجہ سے اپنے مکانوں میں محفوظ تھے۔ تصاریٰ نے خند قیس کھود کر اور حصار بناکران مکانوں کو قلعہ کی شکل دے لی تھی، مقابل نظکر ان پر تھلہ آور ہو کر بساہوجا تا تھا۔جو کچے کہ آوہ کرنہ یا تا تھا۔ای حالت میں محصورین کی اعداد کے لئے سفید رو گرود آگیا۔ شہر میں داخل ہونے لگاتو بہاور غازیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بہت سے كورے مارے گئے . باتى مانده دل شكسته اور حسرت زده بوكر محصورين تك تي گئے ہے - پير تازہ وم ہو کر یہ مکانوں سے لگے تو بزدلی اور کو تا ہی کی وجہ سے کوئی مقابلہ پر نہ آیا۔ نصاریٰ نے شہرے دو میل دور باغ پر قبضہ جمالیا اور قوت و بہادری ہے اس کو اپنا کڑھ بنالیا۔وہاں مدد پر مدداور سامان پرسامان جمع کر لیا۔وہ لشکر جو شہر میں پہلے سے موجود تھے اور وہ جو دہلی ( جنرل بخت خاں و شبزارہ فیروز شاہ و غیرہ ) سے بھاگ کر بیکیم کی پناہ میں آگئے تھے جن کو ملکہ نے قدر و منزات کے سابقہ جو دو بخشش سے نوازا تھا اور سخواہ دار سیاہیوں كا ده جم غفر جو حرب و ضرب سے نابلد، اسلحہ بندى سے ناواقف اور مصلحت و معرك سے ناآشاتھا۔ یہ سب اس باغ پر خند قیں کھود کر اور تمین گاہ بنا کر جا ڈنے ۔

دونوں فریقوں میں ایک مت تک مقابلہ و مقاتلہ اور نیزہ بازی و تیر اندازی ہوتی رہی ۔ تنگ آکر نصاریٰ نے پہاڑوں کے والی سے مد دہاتگی ۔ اس نے ان کی آرزو کے مطابق تیس ہزار سے زیادہ بہاڑی گئی معاونوں نے ایک ساتھ تملہ کر دیا ۔ یہ تھلے بڑے فوجوں ، کرایہ کے سپاہیوں اور لالچی معاونوں نے ایک ساتھ تملہ کر دیا ۔ یہ تھلے بڑے مخت ، متواتراور مسلسل تھے جنہوں نے مقاتلین کو ان کی جگہ سے ہلادیا اور ان کے پاؤں انکھاڑ دینے ۔ وہ کمین گاہوں سے الیسی بری طرح جما گئے کہ شہروں کی مرحدوں پر بھی نے انکھاڑ دینے ۔ وہ کمین گاہوں سے الیسی بری طرح جما گئے کہ شہروں کی مرحدوں پر بھی نے

سين ون شيري رو كر بها كربها ي الله كروايس كرف اوراس سے ما وخاصل كريدى المشرك الداري من من العادمة العادمة المارية عالدكى مورت ما عالاً الموقعة برو تحلين أو تيارة والدين المارة المان تعنى الوثا اورية شريج من اليمن بالت يتاوي ري - الراد علي إلى الراد والمال علية ي الال والمال مهداور يتعد ساتھوں کو ساتھ کے کر جش سے ان اور ہا اب اگراہ حکی کی طرف می کا وقت کی اب اس سے الدوروں مواروں کی جو اللہ اس کے ایسان کا اجود محتر شہران اور میت دار میرتون ای کانی تعداد آزاد کان در این کے عالی کے عالی کے عالی کے عالی کے عالی کے عالی کے مرالیوں میں ہے کے اور اور میں کے بازیاد ہے ہوں تھی رمالانک کرائی تھا وہ بروہ انظمین اور علی عراز ل کی ہے والی تھیں ووج مین وظاواب خطوں سے چھیل میدانوں الی طرف پیجیات وی کئیں۔ وہ دورہ اس کے کہا ہے جان کر ستریوش کرتی تھی اور برقع عالى براكفا كريس ، الكيد موان ع دور عدوان ين الكيد ، يمال عيد من الساف و ما الماست عن المال المراكل المراكل المراكل المراكل المراكل المراكل المراكل المراكل المراكل مراز عمل اور الم حوال الى الل الى الى الى الله أول الم اللات و بالكاس اور رياحي چوانايي مالاند دوان سال الدوان عدارا الى دانا دياية تحسيال على كرمال متنور

ویال نال اور جا آن عام ہو گئی۔ یہ ایسی مہلک مصیب نالل ہوئی جس نے شہرواں اور میدان ، آزادوں کو غلام ، مالداروں کو فقیرہ مسکین اور شریفوں کو خواروز لیل بنا دیا۔ وہ این اللہ و عیال میں آرام و آسائش کی زندگی بسر کررہ تھے ، خوش حال اور فارغ البال تھے کہ مجورہ و کر نگانا پڑا۔ فقیری و تنگہ ستی نے ہمسنوں کی مجالست اور اضطراب و اضطرار نے برابروالوں کی رفاقت سے دور کر دیا۔

پر دائیہ بین معزت دائیہ اس شرکہ بریال کر اس کی بناہ میں آگیا تھا اور اور سے ساتھی ن کو لے کو النے دریائی اور اروان سے کدول جن سے بغیر کشق کے مبور مشل و و شوار تھا ۔ او شمالی طلب میں دریا کے کنارے الکیہ گاؤں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اقامت آئریں او گیا اور دیا کہ کا اور اور اور بیاد سے بیٹھا دینے کہ ساتھیوں کے ساتھ اقامت آئریں اور و شمنوں کو دریا مبورت کرنے ویں ۔ اس نے احتقام رعایا ماد جسول فوائ کے لئے شہروں اور قصیات و صبات میں عامل جمیج دینے لائل وں کو قسد کرے ویا تھا وی کا قبضہ آئا اس فار السلامات کے قریبی موریوں پر جس پر اب نصاری کا قبضہ آئا اس کرے اپنے اس دار السلامات کے قریبی موریوں پر جس پر اب نصاری کا قبضہ بودجا تھا، جمیج ویا تاکہ اگر و شمن اور کا قصد کرے تو اس سے دائے کر مقابلہ و مقاتھ ،

مراحت و مجاول كياجائي . يين يه تنام امور محد اور ان كاانهمام وانعرام الي وليل ا غافل اور متحرعامل ( نواب احمد علی خان عرف مموخان ) کوسو نیا گیا تھا جو کسی طرح اس كالل يذتها، وه مي منوره ي كريزال اور جل ي بمكنارتها - آسان بات كو سخت اور وشوار كو آسان مجھيآ۔ وہ ذليل ، احمق اور بزول تھا۔ اس نے مكالمت اور مشاورت ، مجالت اور مناومت کے لئے احمق، جاہل اور ذلیل طبقہ کو جن رکھا تھا۔وہ نخت و عزور کی بناپرشریف سرداروں اور عقلمند رہمناؤں ہے بچیآاور اپنے بی اہل خاندان اور اغرہ میں ے جاہلوں اور اجمقوں کو مصاحب وحاکم بنا تا پہتانچہ اس ناتجربہ کارنے ان کشکروں پر كلين ، ذليل ، بردل اور رؤيل لو كوں كو سردار بنا ديا ۔ وہ بڑے ہى لالى تھے ۔ جو كھے نشكريوں كوخوراك وغيرہ دى جاتى ، كھاجاتے ۔ وہ بدويانت تھے۔ اين كسنے پرورى كى وجہ سے ان کے غلہ اور جنس میں خیانت کرتے اور کراں فروشی کے مرتکب ہوتے ۔ ہر آواز کووشمن کی آواز مجھتے ہمیشا اضطراب کے ساتھ خوف کی وجہ سے لرزتے رہے۔ کسی وقت بھی ان کو راحت و سکون میسر نہ تھا۔ بزدلی ہے ہر آواز کو موت کا پیش خمہ اور ہر صدا کو موت کی نگار تھے تھے۔الیہامعلوم ہو تاتھا کہ وہ کمینے وشمنوں کے سلمنے محبت و طاحت کے ساتھ جیش کے جارے ہیں۔

نصاری دارالسلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد وہیں ڈٹے رہے اطراف وجوانب کی طرف نہ نظے ،انہوں نے گردونواح کے کافروں ، دیہاتیوں اور کاشتکاروں کی تالیف قلب شروع کر دی ۔ان کی خطاو کو در گذر ،ان کے خراج میں تخفیف اور تاوانوں میں کمی کی ۔اس مہر بانی پروہ مطبع و فر ہا نبر داراوں معاون و مددگار بن گئے ۔ادھرے مطمئن ہو کر اطراف ملک میں شہر و دیہات پر قبضہ کرنے کے لئے نصاری لکل کھڑے ہوئے ۔ بوئے ۔ بجب نصاری اس مقام (نواب گئے ضلع بارہ بنگی) کی ظرف متوجہ ہوئے جو دارالسلطنت ہو بانب شمال آکھ میل کے فاصلہ پرواقع تھااور جس میں سوار ، بیادے اور وہ رؤیل و دور ذیل و کانب عائد میں تھاتو وہ کمین قائدان کی آمد کی خبرس کر ہی لینے ذایل سرداروں کے دلیل قائد عظیم بھی تھاتو وہ کمین قائدان کی آمد کی خبرس کر ہی لینے ذایل سرداروں کے

مات بھاگ گیا۔ بہاور مندوں کی تحوری می تعداد اپ گاؤں کے بہاور مکھیا کے ساتھ معايد ردت كى - و عاده نے و تموں كوفتاك كمات الكركر فود بى كت گئے۔وہ قرار کی عار برواشت نہیں کر سکتے تھے اور بھوڑے قائد کی طرف کافی لھکر اور سازوسامان كے بوتے ہوئے بھی انہیں كوئی مدد نہیں تھ كى تھی - نصارى نے بعب اس گاؤں کو جس میں وہ نامردوخائن، عالی تکہداشت کے لئے موجود تھا، خالی اور ویران ياياتواس رقيفه جماكراينا مضوط و مخوظ قلعه بناليا وي في جمع كرلي اور عرت عجب وہیں مقیم رے دہ ایک میل جی تکل کرنے گئے۔دہ سرداران افتکر کی امیدوں کی عمیل اوران خاتوں کے ایفاء مود کے منظر تھے ای لئے الفاء وعدہ میں بھی ماخر کرد ہے تھے۔ اوم ے فارع ہو کر انہوں نے اس مغربی کو نے کا رخ کیا جہاں کے تتام باشدے ان کے مطبع ہو عکے تھے۔ وہاں بھی ملکہ کی طرف ے ناعاقبت اندیش ، غیر دیر ، ناتجربه كار اور دليل عامل تها، وه جمي پينچه پھر كر مقابله كے بغیر برى طرح بھاگا۔ سرنگ عیں ہو کر اپنارات بنایا، اس کے ہاں وار اور بیادے بھی کم تھے، اس پر سم ہے، واک كفاراورومهاتيوں نے معاہدہ وقسم كے باوجو دوقت پروغاكى مندرومكركى المهاكروي ساز و تعمت اور پر عیش و مسرت زندگی کا کفران کیا، معاہدوں سے انکار کر کے کفر میں اضافہ اور ارتدادس زیادتی کرلی، ای موقعیر عسلط نصاری ے قبال کے لئے دوسری طرف کا ا كي عال ( مولانا شاه الحمد الله عداى) الله كمرا ، وا - اس في خرات و مرات اور معادات وحستات كاكافي ذخره البيناندر جمع كرلياتها وه بزاي باك طينت، صاف باطن متحى ، پرميزگار ، بهادر اور رسول طاحم اور نبي مراحم صلى الله عليه وسلم كا بمنام تھا۔ اس نے تصاریٰ کے المحکر پر حمد کر کے پہلے ہی حملہ میں محست دے دی۔ ای ساری کو سشیں خم کرے وہ بھاگے اور قصبے کے ایک ہندو کے ایک معنوط و محوظ مكان ميں بناولينے پر مجور ہو گئے اور عظماء نصاریٰ کے پاس شہر میں پیغام بھيجكر مدو ما على - انبوں نے ایک لشکر اور منافقین و دہاقین کا جم غفر جنبوں نے عهد شکنی کی تھی ،

ان محصورین کی مدد کو بھیج دیا۔ ادھراس نیک سرشت بہادر عامل ہے ایک دہاتی کافر
زمیندارا بلدیو سنگھ داجہ پوائیں ضلع شاججا نپور) نے بڑاداؤ کھیلا۔ اس نے قسمیں کھا کر
اطمینان دلایا کہ جب دونوں جماعتیں مقابلہ پر آجائیں گی تو چار ہزار بہادروں کا گروہ لے
کر مدد کو چہنچوں گا۔ جب مقابلہ کی نوبت آئی تو اس زمیندار کی قسموں پر بھروسہ کرکے
اس دیا متدار عامل نے اپنے تھوڑے ہے بہاوروں کے سابھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ بوا کہ سلمنے ہے تو بندوتوں اور تو پوں ہے جہروں اور سینوں پر نصاریٰ نے گوالیاں
برسائیں اور چھے ہے اس غدار مکار زمیندار کی جماعت نے پشت و سرین کو پھوڑ نا شروع
کیا۔ وہ دراصل نصاریٰ کے انصارواعوان اور شیاطین کے اشاع و اخوان تھے۔ وہ خدا
پرست عامل معرکہ میں گر کر شہید ہوا اور اس کی ساری جماعت نے بھی اس کے نقشِ
پرست عامل معرکہ میں گر کر شہید ہوا اور اس کی ساری جماعت نے بھی اس کے نقشِ

جب کسی طرف کاقصد کرتے تو وہاں کے رہنے والے عم و فکر میں ببکا ہوجاتے اور اڑے

میں یا بغیر علام مان کیا ہے۔ ان تام محمد یوں سے بعد بھی ملا تساری ( و کورے ) مگر ے بار دری دان کر کی وجہ سے انہیں بری قوت و طاقت طامل ہو گی اس نے شام وبهات عبروں اور قصبوں میں مطبوعہ حکم نامے جاری کے جن میں عام معافی كا اعلان كياك تنام باغي -لشكر اورم كش و نافر مان رها ياكر. ان لوكول كو تجوز كر معاف كيا جانا سادت ے ال كر دالا ، يا دو الله يا سرکٹی وسوان پر او کوں کو ایجارا، اوجروہ ابانی شکر اور دوسرے بیگی کے ساتھی، روائی کے نے دو نے اور تخواہ و ضرور یا ت و اندائی سے نہ آنے ہے پر بیٹان اور کھے تھے۔ نصاریٰ کے مسلط و مستشر ہوجانے کی وجہ سے بیگم کے پاس خراج اور محاصل کا آنا بند ہو گیا تھا، زمین کشاد گی کے باوجو دان پر حنگ ہو بھی ہے۔ وہ بڑی تخت مصیت و على ين يوك تح ، ووسب عكرست اور عيش وراحت سه وور تح ان ك ول ابل و عیال کی جدانی سے یارہ یارہ تھے۔الیے حالات میں مجبور و مصطربو کر بہت سے الشکری و فیرہ نصاریٰ کے اطاعت گذارین گئے۔ان کے پاس ہتھیار، گھوڑے، جو کچھ تھا چھین کیا كيا اور پرواند امان ديريا كيا-اب وه ابل وطن كى طرف خائب وخاس ، وكر لوثے - يم تو نصاری سارے ملک پر بلامزاحمت قابض ہو گئے۔میدان کارزار اور لڑائیوں سے تجات

میں مسافرت و غربت ، اضطراب و مصیت کی زندگی گذار دہا تھا اور میرااشتیاق ورغبت لیے گھر ، اہل و عیال ، پروی اور احباب تک پہنچنے کے لئے بڑھ دہا تھا کہ امن و الن کاوہی پروانہ جے قسموں ہے مؤکد کیا گیا تھا ، نظریزا ، اس پر بجروس کرے لیے اہل و وطن میں پہنچ گیا تھے اس کا بالکل خیال نے دہا کہ بے ایمان کے عہد و ویمان پر بجروسہ اور بیدین کی قسم و بیمین پر اعتماد کسی طالب میں درست نہیں خصوصاً جب کہ وہ بے وین بیدین کی قسم و بیمین پر اعتماد کسی طالب میں درست نہیں خصوصاً جب کہ وہ بے وین

یا گئے۔ بیکم اس تبای و برباوی کے بعد ، یع کچے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں

(سرعدنیال) کی چونیوں پر علی گئے۔

جارو سزار آخرت کا قائل بھی ندہو۔ تھوڑے دن کے بعد ایک ماکم تعرانی نے تھے مکان ے بلا کر قبید کرویا اور ریج و عم میں مبلا کر کے دار السلطنت (اللصنو) جو در اصل اب خات بلاكت تحا يجيج ديا-مرامعالمراك ظالم كرورديادو مظلوم يررح كرناي عباناتها اور میری حینی الیے دومرتد، جھکڑالو، تدخوافرادنے کھائی جو بھے سے قرآن کی محکم آیت میں مجادلہ کرتے تھے جس کا حکم یہ تھا کہ تصاریٰ کا دوست بھی نصراتی ہے۔ وہ دونوں نصاریٰ کی مؤدت و محبت پر مصرتھے انہوں نے مرتد ہو کر کفر کو ایمان سے بدل لیاتھا۔ اس ظالم حاکم نے مری طاوطی اور عمر قبد کا فیصلہ صاور کر دیا اور میری کتابیں، جائداد، مال وممآع اور اہل وعيال كے رہنے كامكان عزض ہرچيزير غاصبات قبضه كرايا۔ اس شرمناک رویہ کا تہامیں ہی شکار نہ بناتھا بلکہ بہت می مخلوق سے اس سے بڑھ چڑھ کر نارواسلوک روار کھا گیا۔ انہوں نے عہد وہیمان توڑ کر ہزاروں مخلوق خدا کو پھانسی ، قتل ، جلاوطنی اور قبیر و حبس میں بلا تاخیر مبلا کر دیا ، وعدہ خلافی کرے بے شمار نفسوں اور لاتعداد تفسي چيروں كو عباه كر دالا -اس طرح خون ناحق شمار ي آگے برھ كيا ، سینکروں اور ہزاروں سے گنتی نہیں ہوسکتی ۔اسی طرح شریف وغیر شریف قبیریوں کی تعداد حدے متجاوز ہے، خصوصاً دیلی اور ہمارے دیار کے مابین وسیع علاقے میں جہاں شریف و عظیم خاندانوں کے شہر کے شہر گاؤں کے گاؤں اور قصبے کے قصبے آباد ہیں۔ ان شرفا۔ وعظما۔ کے پاس ایک رئیس نے جو اسلام واپیان کا مدی بھی تھا ، وارالریات میں طلبی کے ساتھ امن وامان کا پیغام بھیجاوہاں پہنچنے پر اپنے وعدے سے پھر کر نصاریٰ کی خوشنودی کی خاطر غداری کر کے ان سب کو گرفتار کرایا۔ بدع مدی سارے مذاہب میں مذموم و ممنوع ہے اس کا بھی لحاظ نہ کیا، یہ بد بخت نصاریٰ کی رضاجونی میں خوائے مورد منتم کے عصہ سے بھی نے ڈرا، نصاری نے ان سب کو بھکڑی اور بردی مہنا كر مجوى كرديا كرز شرفا. كو قتل اور باقى كو قيد، جلاوطن اور طرح طرح كے عذاب ميں جلاکیا۔اس طرح وہ بدنصیب رئیس بھی نصاری کے ساتھ الند کی مخلوق کو سخت عذاب

سى جلارتے كى وجے اج وانعام كا كى بن كيا-ی الناک کمانی یوں ختم ہوتی، اب مرا ماجرا سنے، کمرو علیس سے نصاری نے جے تھے ترکرایا تو ایک قبیر خانے سے دوسرے قبیر خانے اور ایک سخت زمین سے دوسری مخت زمین میں متعل کرناشروع کیا۔ مصیت پر مصیت اور عم پر عم جہنجایا۔ مراجو یا اور لباس تک ایار کر موٹے اور سخت کوے بہنا دیے زم و بہتر بستر چین کر، غراب، مخت اور تکلف دو پچوناحواله کر دیا۔ گویاس پر کانے پچھا دئے گئے تھے یا دیکتی بونی چنگاریاں ڈال دی گئ تھیں۔ سرے پاس لوٹا، پیالہ اور کوئی برتن تک نے چوڑا، بخل سے ماش کی وال کھلانی اور گرم یانی پلایا، محبانِ مخلص کے آب محبت کے بجائے گرم پانی اور ناتوانی و کمرسی کے باوجو و ذات و رسوائی سے ہر وقت سامنا رہا ۔ پھر ترش رو وشمن کے ظلم نے تھے دریائے شور کے کنارے ایک بلند و معنبوط، ناموافق آب وہوا والے پہاڑ پر پہنچادیا جہاں مورج ہمینہ سریری رہنا تھا۔اس میں و شوار گذار کھا ٹیاں اور راہیں تھیں جہنیں دریائے شور کی موجیں ڈھانپ لیتی تھیں، اس کی تسیم صح بھی گرم و تین بواے زیادہ مخت اور اس کی تعمت زہر ہلا بل سے زیادہ معنر تھی ۔اس کی غذا حنظل ے زیادہ کڑوی ، اس کا پانی ، سانیوں کے زہرے بڑھ کر ضرر رساں ، اس کا آسمان عموں كى بارش كرنے والا، اس كا باول رہے و عم برسانے والا، اس كى زمين آبلہ وار، اس كے سنگریزے بدن کی پھنسیاں ،اور اس کی ہوا ذلت وخواری کی وجہ سے نمیرھی چلنے والی تھی ۔ ہر کو نحری پر چمیر تھا جس میں دی و مرض بجرا ہوا تھا، میری آنکھوں کی طرح ان کی چھتیں عیکی رہی تھیں ، بوا بدبو دار اور بیماریوں کا مخزن تھی ، مرض سساً اور دوا کراں ، بيمارياں بے شمار، خارش وقو با . (وہ مرض جس سے بدن كى كھال چھنے اور تھلنے لكتى ہے) عام تحی، بیمارے علاج، تدرست کے بقا. صحت اور زخم کے اندمال کی کوئی صورت نے

معالج مرض میں اضافہ کرنے والا اور مریض بلاک ہونے والا، طبیب تکلیف و

رغ برصانے والا تھا۔ رنجیوں کی یہ مخواری ہی کی جاتی نہ اس پر رنج واف وس کا اظہار ہی ہوتا، دنیا کی کوئی مصیبت ہماں کی المناک مصیبت پر قیاس نہیں کی جاستی ہماں کی المناک مصیبت پر مض سرسام اور برسام ( وماغ کے معمولی بیماری بھی خطرناک ہے ۔ بخار موت کا پیغام، مرض سرسام اور برسام ( وماغ کے پر دوں کا ورم) ہلاکت کی علت تام ہے بہت مرض ایسے ہیں جن کا کتب طب میں نام و نشان نہیں ۔ نصرانی ماہر طیب، مریضوں کی آنتوں کو تنور کی طرح جلاتا اور مریض کی حفاظت نہ کرتے ہوئے آگ کا قب اس کے اوپر بناتا ہے ۔ مرض نہ بہجائے ہوئے دوا پلا کر موت کے منہ کے قریب بہنچا دیتا ہے جب کوئی ان میں سے مرجاتا ہے تو نجس و ناپاک ناکر وب جو در حقیقت شیطان ختاس یا دیوہوتا ہاں کی ٹانگ بگر کر کھینچتا ہوا نظمل و کفن کے بغیراس کے کوئے اتار کر دیگ کے تو دے میں دیا دیتا ہے ۔ نہ اس کی ٹانگ بگر کر کھینچتا ہوا فر کھودی جاتی ہے ۔ نہ اس کی ٹانگ بگر کر کھینچتا ہوا فر کھودی جاتی ہے نہ نماز جتازہ پڑھی جاتی ہے۔

یہ کسی عربتاک والم انگر کہانی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر میت کے ساتھ یہ برتاؤ

نہ ہو تا تو اس جریرہ میں مرجانا سب سے بڑی آرزہ ہوتی اور اچانک موت سب سے زیادہ

تسلی بخش تھی۔ اور اگر مسلمان کی خو دکشی مذہب میں ممنوع اور قیامت کے دن عذاب
و عماب کا باعث نہ ہوتی تو کوئی بھی یہاں مقید و مجبور بناکر تکلیف مالا بطاق نہ دیا جاسکتا
اور مصیبت سے نجات پالینا بڑا آسان ہوتا۔ یہ ناقابل برداشت طالت تھے ہی کہ میں
متحد و بخت امراض میں مسلل ہوگیا جس کی وجہ سے میراصبر مخلوب ، میراسینہ سٹک ہمیرا
پالد دصند لا اور میری عرت ذلت سے بدل گئی، میں نہیں جانتا کہ اس وشوار و بخت رفح و فیام اس
فرح بسر ہوتی ہے کہ تمام بدن زخوں سے انسان ہوتا رہتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب بھنسیاں
وردود تکلیف کے ساتھ زخوں میں انسافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب بھنسیاں
وردود تکلیف کے ساتھ زخوں میں انسافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب بھنسیاں
عافیت میں زندگی بسر ہوتی تھی۔ اب مجوس وقریب ہلاکت ہوں ۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا

جب محود خلائق عنی اور مح و سالم تھا، اب ایا ج اور زخی ہوں، بڑی تخت مصیتیں اور بيسوں صعوبتيں جھيلنا پاري ہيں "نوني موني مذى جس طرح لكؤى اور ئى كا يوجھ اٹھاتى ے اس طرح ہم بھی ناقابل برداشت مصیتیں اٹھارے ہیں "-ان تنام مصائب کے باوجودات کے فضل واحسان کاشکر گذار ہوں کیونکہ ای آنکھوں سے دوسرے قبدیوں کو بیمار ہوتے ہوئے بھی، بریاں چینے ہوئے زنجیروں میں کھنے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں انہیں لوہے کی بیزیوں اور زنجیروں میں ایک تخت، تیزاور غلظ انسان تھینچتاہے، محنت و مهنت، کدنیہ وعدادت کا پورامظاہرہ کرتا ہے تکلیفوں پر تکلیفیں پہنچا آاور بھوکے پیاسے پر بھی رحم نہیں کھاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان آفات و تکالیف سے محفوظ رکھا۔ مرے وشمن میری ایذا۔ رسانی میں کوشاں اور میری ہلاکت کے در بے رہتے ہیں میرے دوست سرے مرض کے مداواے لاچار ہیں وشمنوں کے دل میں میری طرف سے بغض و كىنى، مذہبى عقائد كى طرح رائخ ہو گيا ہے، ان كے پليد سينے كدنيد وعداوت كے دفينے بن گئے ہیں ۔ان ظاہراساب پر نظر کرتے ہوئے میں ای نجات سے مایوس اور ای امیدوں کو منقطع پاتا ہوں لیکن اپنے رب عزیزور حم ، رؤف و کر یم کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں وی تو جابر فرعونوں سے عاجز ضعیوں کو نجات دلاتا ہے اور وی تو زخی مظلومین ك ز فول كولية رقم وكرم ك مرائم ع جرمات وهبرس كش كالنة جبار وقهار ب، ہر تونے ہوئے دل کا جوڑنے والا، اور ہر نقصان رسیدہ فقیر کا کامیاب بنانے والا اور ہر وشوار كوآسان كرنے والا ب-اى نے نوح (عليه السلام) كوعرق ، اور ابرائيم (عليه السلام) كوطيش وح ق ، ايوب (عليه السلام) كوم ض ومصائب ، يونس (عليه السلام) کوشکم مای ، اور بی اسرائیل کو بربادی و تبای سے نجات دی ۔ ای نے موی وہارون (علیماالسلام) کو ہامان و فرعون و قارون ، اور عسیٰ مسح (علیہ السلام) کو مکر ماکرین اور اپنے صیب مصطفیٰ (صلی الند علیہ وسلم) کو دجل و فریب کفار پر غالب کیا۔ پھر اگر تھے منقتوں، صعوبتوں اور حوادث و معاصی نے گھر ریا ہے تو اس کی رحمت و فضل ہے

کیوں مایوس ہوں ، وہی میرارب، شانی و کانی اور خطا پوش و عافیت دینے والا ہے ۔ بہت خطا کار

بیمار جو موت کے کنارے پر بہنچ کر بھی اسے یاد کرتے ہیں ، شفا پاتے ہیں ۔ بہت خطا کار

جب استعذار و استعفار کرتے ہیں مقبول بارگاہ ہوتے ہیں ، بہت درو مند جب اسے

پکارتے ہیں مصیبت سے نجات پاتے ہیں ، بہت مسافر جب اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں

مراد کو پہنچتے ہیں بہت قبدی جو زنجیروں میں حکو ہوئے ہوئے ہیں خلاق مطلق انہیں

بروں اور قبیروں سے بلافدیہ واحسان چھٹکارا ولا تا ہے۔

میں بھی مظلوم و دل شکسته و مصطراور مسکین و ذلیل و محتاج بن کر ای خدائے برتر کو پکارتا ہوں اس کے صیب کو وسلہ بنا کر اور امیدوارِ رحمت ہو کر اس کی بارگاہ میں بصد تصرع التجاكر تا ہوں وہ وعدہ خلافی نہیں كرتا ، اس نے مطلوم و مصطركے ياد كرنے پر اجابت وعوت اور کشف مصیبت کا وعدہ کیا ہے ، وہی تھے تکلیف سے نجات دے گا ، وہی قلق واضطراب سے آزاد کرے گاوہی امراض سے شفا بخشے گا۔ وہی پکڑنے والے سے چوائے گا۔ وہی ظالم سے بچائے گا، وہی میرے کریہ وبکا، پررتم کرے گا، وہی میری بد بختی وشامت کو مثائے گا۔وہ دعا کا سننے والا، بہت دینے والا، اور بلاؤں کا دفع کرنے والا ہے۔اس سے جلاوطنی کے غم کو دور اور بہترین تعمقوں کے عطاکرنے کی امیدیں وابستہ ہیں ۔اے میرے رب!مصیبتوں سے تھے نجات دے ،اے امیدواروں کے امیدگاہ ،اور اے التجا کرنے والوں کے پناہ گاہ! اپنے صیب امین ، اس کی آل طاہرین و مبار کین اور اس کے صحابہ محافظین دین کے صدقے میں ہماری سن لے ، اے ارتم الراحمین! اور اے احکم الحاکمین! تو ہی ظالموں سے مظلوموں کا انتقام لینے والا ہے بیشک ساری تعریفیں سارے جہان کے پالنے والے کے لئے ہیں۔

یہ پُر در دوالم انگیز کہانی ختم ہوئی۔ میں نے اپن مصیبت وپر بیشانی کا کچھ حال دو قصیدوں میں بھی لکھا ہے۔ ایک قصیدہ ہمزیہ ہے جس میں شیطانی و ساوس کا ذکر ہے ، اور دوسرا دالیہ ہے جس میں اس عمگین و معذور کی تکلیف و رنج کا تذکرہ ہے ۔ ان دونوں

قصیدوں کو سرور کا نتات علیہ السلام والصلوۃ کی مرح پر ختم کیا ہے ان دونوں سے پہلے

۔ نون " کے قوافی میں بھی قصیدہ لکھا تھاجو در یتیم کی طرح فرید دیگائے ہے۔ اس کا ہر شعر

معنبوط و مرتفع قصر کی طرح ہے ۔ اس کے تین سو سے کچھ زیادہ اشعاد ہو کر رہ گئے ، اس

کے اتنام کی نوبت نہیں آئی ۔ مصائب وآلام کے بوم نے تکمیل کا موقعہ نہیں دیا ، اس

کا مطلع ہے ہے

ماناح او رق فی اوراق اشجان الا وهیج اشجانی و اشجانی

اگر اللہ نے بھے پر رہائی سے احسان فرمایا تو اس ذات کی مدح اس میں شامل کر کے ختم کروں گا جبے مکارم اخلاق سے پورا پورا حصہ ملا ہے ، اس پر اور اس کی آل پر قیامت تک صلوٰۃ وسلام ، واللہ سبحانہ ولی التو فیق والا کرام -

مصطفیٰ جانِ رحمت ہے لاکھوں سلام شمع برم هدایت ہے لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چکا طیب کا چاند اس دل افروز ساعت ہے لاکھوں سلام

# مماری سرگرمیانه

\* درس قرآن وصدیت \* محافل لغت و ذکر \* علمی مذاکرے و مبلحظ \* لائبر ریاں \* فقہی کورس ورس قادر سے رصوبیہ ایام صحابہ کرام واولیاء عظام \* مقدس رالوں میں شب بیداری \* تحربری و تقربری مقابلے \* تربیتی نشستیں \* مفت کوچنگ کلا سز \* مفت مطبوعات .

## \* مَارَى طَوْعَات \*

نمازبره عير المهارت .
اسلامى عقائد .
اسلامى عقائد .
انگو تفجو كمنام تحب المسلامى آداب زندگ .
اسلامى آداب زندگ .
املامى كى مترى حيث .
دارهى كى مترى حيث .
المل بدعت كون ؟

بنم قادرئيرضوية اسلام آباد كرايي